(73)

## كاميابي كے لئے صحیح ذرائع كى ضرورت

(۵ ستمبر مسجد پنی لنڈن)

مشمدو تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا

سورہ فاتحہ کی جس کو ہم بار بار پانچوں وقت نماز میں پڑ ہتے ہیں ایک آیت ہے۔ جو وشمنوں کے لئے ہمیشہ ٹھوکر کا موجب ہوتی رہی ہے۔ ہمارے لئے بہت ہی قابل غور ہے۔ اور وہ اھدناالصر اط المستقیم ہے۔

ایک مسلمان جو اسلام قبول کرچکا ہے۔ بلکہ اسلام کے موافق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ اور اپنے وقت اور آرام کی قربانی کرنا چاہتا ہے۔ جب عبادت کے لئے کھڑا ہو تا ہے۔ تو کس غرض کے لئے وعا کرتا ہے۔ یہ سوچنے کے قابل بات ہے۔

اهدناالصر اطالمستقیم کے معنی کئی رنگ میں کئے جاتے ہیں۔ ایک مشہور معنے تو یہ ہیں کہ ہدیٰ کے تین معنے ہیں۔ رستہ دکھانا۔ اس پر چلانا۔ چلاتے رہنا۔ ایک شحص جو نہیں جانتا کہ سچا فہ جب کون سا ہے۔ وہ جب اهدناالصر اطالمستقیم کی دعا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مقصدیہ ہے۔ کہ حقیقی ذہب کا راستہ دکھا۔ اور جو ذہب قبول کر چکا ہے۔ اس کی دعا یہ ہوگی کہ اس فہ جب پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جس کو توفیق ملی ہے۔ اس کی دعا اس غرض سے ہے کہ اس قوفیق عمل کو قائم رکھ کر اس صحیح راستہ پر چلاتا ہی رہ اور اس طرح پر استہامت عطا کر۔ یہ عام اور مشہور معنے ہیں۔ ورائی جگہ درست ہیں۔

لیکن اس کے ایک اور معنی بھی ہیں جس کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اور دو سرے لوگوں کو بھی اور دو سرے لوگوں کو بھی دور دو سرے لوگوں کو بھی دوسری اقوام میں بھی ایک غلطی نہیں سمجھتے بلکہ دوسری اقوام میں بھی ایک غلطی نہیں سمجھتے بلکہ

اس پر مصریں۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں کسی کامیابی کے لئے اتنا ہی ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو جاوے کہ فلال صحح راستہ ہے۔ ایشیا کے اکثر فداہب برہمو وغیرہ اسی فلطی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی کے معلوم ہو جانے پر اس کامل جانا کیا مشکل ہے۔ گریہ نفس کا دھوکہ اور غلط خیالی ہے۔ ویکھویہ مان لینے کے بعد کہ خدا موجود ہے۔ خدا مل نہیں جاتا۔ ایک محض جانتا ہے کہ امریکہ موجود ہے۔ لیکن اس کے علم کے ساتھ وہ امریکہ پہنچ نہیں جاتا۔ یہ جان لینے پر کہ مونٹ ایورسٹ ہمالیہ کی سب سے اونجی چوئی ہے۔ وہ اس پر چڑھ نہیں جاتا۔ تو پھریہ کہ دینے سے کہ ہم نے خدا کو مان لیا ہے کوئی محض خدا تک کس طرح پہنچ جاتا ہے۔ اس مادی عالم میں جب کہ محض علم کسی چیز کا اس کے حصول کا باعث نہیں ہو جاتا۔ تو خدا تعالی کا قرب محض اس علم سے کہ خدا موجود ہے۔ کیونکہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت لوگ ہیں۔ جو اس غلطی میں جتلا ہیں۔ اور مجرد علم اور موجود ہے۔ کیونکہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت لوگ ہیں۔ جو اس غلطی میں جتلا ہیں۔ اور مجرد علم اور مان لینے کو کافی سمجھے ہوئے ہیں حالا تکہ یہ بہت ہی ادنی اور ابتدائی درجہ ہے۔

پھر ایک جماعت ہے۔ جو اس سے بریرہ کر کہتی ہے کہ اس کے حصول کے لئے کوشش کی ضرورت ہے۔ بے شک میہ درست ہے جب تک کسی سچائی کے حاصل کرنے کے لئے کوشش نہ کی جائے۔ ہم اس کو نہیں پا سکتے۔ لیکن اس کوشش کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے۔ اور جس کے بغیر مطلب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ان ذرائع سے ہو۔ جن کے ذریعہ کامیابی ہوتی ہے۔ ونیا میں ناکامیوں کی بردی وجہ یہی ہوتی ہے کہ صحح ذریعہ سے لوگ کوشش نہیں کرتے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد میں ناکام رہ جاتے ہیں۔

پی سورہ فاتحہ کی یہ آیت اس اصل کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی سبق ماتا ہے کہ صحیح ذرائع کی طلب ہمارا پہلا مقصد ہے۔ اهد فا میں اول انسان ہدایت چاہتا ہے کہ صحیح راستہ مل جائے۔ گر صرف اسی قدر کہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ انسان کو ہدایت کا علم ہو جاوے۔ نہیں بلکہ الصد اطالمستقیم کہ کر انسان کے اندر ایک جوش پیدا کر دیا ہے کہ صحیح ذرائع جو ہدایت تک پہنچنے کے ہیں۔ ان کی توثی طے۔ وہ میسر آ جائیں۔ اگر وہ صحیح ذرائع نہ ملیں۔ تو سوائے سوزش اور جلن کے کیا ہو گا؟

انسان کو ناکامی پر کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی محنت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ کہ رائگان چلی گئی۔ پس اس سوزش اور تکلیف سے بچانے کے لئے۔ اصل ذرائع کامیابی کی توفیق پا تا ہے۔ ایک پیاسا آدمی اتنا تو جانتا ہے کہ پانی ہے۔ گراس تک پہنچ نہ سکنے کے باعث اس کی شدت

پیاں اور بھی زیادہ بردھ جاوے گی۔ استے علم ہے اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ پس کامیابی کے لئے جس چیڑ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے صحیح زرائع کا حصول ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور راہنمائی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے قرآن مجید نے اہد ناالصر اطالمستقیم کی تعلیم دی ہے۔ افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ ہماری جماعت میں بھی پورے طور پر اس کا احساس نہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ ہمارے لئے مان لینا اور اس پر عمل کرنا کافی ہے۔ گر عمل کے لئے جب تک صحیح ذرائع ساتھ نہ ہوں۔ وہ عمل بھی ناقص اور بے معنی ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ بڑی قربانی کرکے کام کرتے ہیں۔ گراس میں نقص ہوتا ہے۔ اور نتیجہ ناکامی ہوتی ہے۔ میں جب اعتراض کرتا ہوں۔ تو دو سرے لوگ کمہ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی مخت کرتے ہیں۔ صبح ہے لے کر رات کے نو بجے تک کام کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کی عنت کا انکار نہیں کرتا۔ لین جب تک صحیح ذرائع پاس نہ ہوں گے۔ اس عنت کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ہاں جب صحیح ذرائع ہے عمل ہو گاتو محنت اور وقت دونوں میں کی ہو جائے گی۔ یہ ضرورت نہیں کہ ایک محض پندرہ گھنٹ کام کرے۔ گر نتیجہ پجھ نہ ہو۔ ضرورت اس اس مرک ہے کہ کامیابی ہو۔ اور اس کے لئے جب تک صحیح ذرائع کو افتیار نہ کیا جائے گا۔ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان صحیح ذرائع کے افتیار نہ کیا جائے گا۔ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ان صحیح ذرائع کے حصول کی تعلیم اہد ناالمستقیم کی دعا ہے۔

اس بات کو خوب یاد رکھو کہ محض کام کرنا اوقات یا روپیہ کا صرف کر دینا یا احساسات اور جذبات کا قربان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو تا۔ اصل چیز جس کے لئے انسان ساری محنیں اور قربانیاں کرتا ہے۔ کامیابی اور حصول مقصد ہے۔ اگر وہ حاصل نہیں ہو تا۔ تو کیا فائدہ اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے کہ ان اسباب کو حاصل کیا جائے۔ جواس کے لئے ضروری ہیں۔ اور یہ خدا تعالی کے فضل اور توفیق سے ملتے ہیں۔ اس کے لئے یہ دعا ہے۔ پہلے اصل مقصد کا علم حاصل کر لو۔ پھر اس کے صحیح ذرائع حاصل کرنے کے لئے خدا تعالی سے وعا کرو۔ اور پھر استقامت کے ساتھ ان ذرائع سے کوشش کرو۔ اور یہ عزم کر لوکہ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ استقامت کے ساتھ ان ذرائع سے کوشش کرو۔ اور یہ عزم کر لوکہ اس مقصد دور ہو تا جائے گا۔ اس کے لئے تھکو نہیں۔ اور ہمت نہ ہارو۔ ورنہ بغیر صحیح ذرائع کے اصل مقصد دور ہو تا جائے گا۔ ایک شخص دن میں پانچ نمازیں پڑ ہتا ہے۔ اور ایک ہندو ہے۔ جو رات دن الٹالٹکا رہتا ہے۔ اور ایک شدید محنت برداشت کرتا ہے کہ تصور سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بظا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ایس شدید محنت برداشت کرتا ہے کہ تصور سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بظا ہریہ معلوم ہوتا ہے کہ نازوں کے مقابلہ میں اس کی محنت اور عمل بہت بڑا ہے۔ مرکیا اس طریق سے خدا مل جاتا ہے؟ خدا کو کئی کے ساتھ پاکیزگی اور وہ خدا کو کئی کی کے انگل کے ساتھ پاکیزگی اور وہ خدا کو کئی کے کائوں کی کے الئے سید ھے لگنے کی ضرورت نہیں اور نہ اس کے اعمال کے ساتھ پاکیزگی اور وہ خدا کو کئی کے اس کے اعمال کے ساتھ پاکیزگی اور وہ

اخلاص جو خدا تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے وابستہ ہے۔ خدا تعالی کے احکام تکلیف کے لئے نہیں ہوتے۔ بلکہ ان سے کامیابی اور ابدی راحت وابستہ ہوتی ہے اگر چار پائی پر بیٹھ رہنے یا سونے سے کامیابی ہوتو خدا کہی حکم دیتا۔

انسان بعض اوقات اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اور دھوکہ کھا تا ہے۔ خدا تعالی انسان کو مشقول میں ڈالنا نہیں جاہتا۔ بلکہ خدا تعالی تو انسان کے لئے بیسر پند کرتا ہے۔ ہاں انسان اپنی نادانی سے صحح راستہ اور صحح ذرائع کو چھوڑ کرخود مصیبتوں اور مشقوں میں پر جاتا ہے۔

ہاں یہ سے ہے۔ کہ بعض او قات کامیابیوں کا صحیح ذرایعہ مختلف قتم کی مشقیں بھی ہوتی ہیں اور کئی قتیں بھی ہوتی ہیں اور کئی قتم کی قرانیاں اسے کرنا پرتی ہیں۔ لیکن ان مشقوں اور قربانیوں میں اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ بلکہ دل امید اور خوشی سے بھرا ہوا ہو تا ہے۔ جو اپنے مقصد کی کامیابی کی ہوتی ہے اس لئے وہ ان کوشوق اور جوش سے افتیار کرتا ہے۔

پس میں اپنے دوستوں کو نقیحت کرتا ہوں کہ وہ صرف اتن ہی بات پر خوش نہ ہوں کہ انہیں راستہ مل گیا ہے۔ یا وہ حصول مقصد کے لئے کوشش کررہے ہیں۔ بلکہ انہیں دیکھنا چاہیئے کہ کیا وہی طریق کامیابی کا ہے۔ جس پر وہ چل رہے ہیں۔ اگر نہیں تو انہیں فکر کرنی چاہیئے کہ ان کی محنت وقت اور روپیے ضائع نہ ہو۔ صحیح اسباب محنت کو کم کردیتے ہیں۔ بعض وہ گھنٹہ میں کام ختم کر لیتے ہیں۔ جبکہ کام کرنے کا صحیح طریقہ انہیں معلوم ہو۔ اور بعض پندرہ گھنٹہ بھی کام کر کے ختم نہیں کر سے تاور اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی نبیت فرمایا کہ ابو بکر اپنے اخلاص کی فضیلت اس وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے ا۔ اس کا یمی مطلب ہے کہ ابو بکر اپنے اخلاص و وفا کے ساتھ جو خدمت دین کی کرتے ہیں وہ عقل اور فکر سے سوچ سمجھ کر ایسے طریق سے کرتے ہیں۔ جو کامیابی کا موجب ہوتی ہے۔ یاد رکھو کہ ایک شخص ساری نماز پڑھتا ہے۔ گراس میں خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ وہ اس کے برابر نہیں جو ایک بار سمجان اللہ کتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا قلب بکھل جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کا قلب بکھل جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف صحیح طریق کے عاصل ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ پس اپنے تمام کاموں میں ان امور کو فیظر رکھو کہ بغیراس کے کامیابی مشکل ہے۔ پھر یمی نہیں کہ ناکامی ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک سوزش اور جلن ہوتی ہے۔ جو انسان کو اپنی محنت وقت اور روپیہ کے صرف کرنے سے ہوتی ہے۔

میں دعاکر تا ہوں کہ اللہ تعالی ہم کو توفق دے کہ ہم ایسے طریقوں سے خدمت دین کریں۔ جو اسلام کی ترقی کا موجب ہوں۔ اور ہم کو اس کے فغلوں اور برکات کے حاصل کرنے کا موقعہ طے۔ آمین

(الفضل ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۳ء)

مانز هته المجالس مصنفه فينخ عبدالر حمن الصفوري جلد ٢ **ص ١٥٣**